# منمرک کا مرتکب کا فر ہے کلمہ گوشرکین کے بارے میں شرع علم

كشف الشبهات في التوحيد

ترجمه:

مترجم:

ازشنخ السلام محمر بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ تعالیٰ

ابوبكرصِد بق السَّلْفي هظه الله

الناشر: محمدی ویلفیئرٹرسٹ کراچی پاکستان۔

website:http://www.muwahideen.tk

### عرضِ ناشر

#### الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

توحید، دِین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی پر اسلام کے باقی تمام عقائد واعمال کی عمارت استوار ہے۔
اسلام میں داخلہ، سب سے پہلے توحید کی پہچان اور اسکے اقر ارسے ہی ہوتا ہے۔ انسان کے جنت وجہنم میں ہمیشہ رہنے
نہ رہنے کا دارو مدار اسی توحید پر ہے۔ توحید کی بنیاد پر ہی تمام انسانوں کی تقسیم دوگر وہوں میں ممکن ہے، ایک مؤمن،
دوسرا کا فر۔ ہرایک جن وانس کے لئے توحید کا اختیار کرنالا زم تھہرادیا گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کا کنات کی تخلیق اور جن و
انس کی پیدائش کی غرض وغایت توحید ہی تو ہے۔

وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات. 56)

"میں نے جن وانس کو مش اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں"۔

هُوَالَّـذِىُ حَلَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَّكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ آيُّكُمُ اَحُسَنُ عَمَّلًا ط (هود.7)

''الله ہی وہ ( ذات ) ہے جس نے چھون میں آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پرتھا۔ تا کہ وہ تہمیں آزمائے کہتم میں سے اچھے مل والا کون ہے''۔

اس توحید کے اقرار کورب العالمین نے روزِ از ل میں ہی تمام انسانوں کی فطرت میں ودیعت کردیا تھا۔ تا کہ بعد میں کسی کے پاس توحید سے نا آشنائی کا بہانہ نہ رہے۔

وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْم بَنِى أَدُمَ مِنُ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ طَ قَالُوا بَلَى شَهِدُنا أَنُ تَقُولُوا إِنَّمَ أَلْقِيلُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَلَا غَفِلِيُنَ ۞ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَ أَشُوكَ أَبْاَوُ نَا اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

اور جب آپ کے رب نے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں انہی کی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تہارا ربنہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں۔ تا کہتم لوگ قیامت کے روزیوں نہ کہوکہ ہم تواس سے بالکل بے خبر تھے۔ یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو پہلے سے ہمارے باپ دادانے کیا اور ہم توان کے بعدائلی اولاد تھے۔ تو کیا ان غلط کاروں کے کام پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟

پھراللہ تعالیٰ نے انسان کوعفل وشعوراور ہوش وخر دمندی کی بے بہا دولتوں سے مالا مال کیا۔اور کا ئنات میں جگہ جگہ جپاند،سورج،ستاروں، پہاڑوں،سمندروں، درختوں اور دیگر بے شار مظاہر کی شکل میں اپنے یکتا وجود کے لیے گواہیاں قائم کیں۔ بلکہ خودانسان کے وجودکواپنی پہچان کے لیے ایک نشانی بنایا۔

سَنُوِيُهِمُ اللِّنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللهُ الْحَقِّ. (حَمَّ السجدة. 53)

'' عنقریب ہم انہیں کا ئنات میں اپنی نشانیاں دکھا ئیں گےاورخودان کی اپنی جانوں میں ، یہاں تک کہ ان پرکھل جائے کہتی ہیں ہے''۔

ربِّ رحیم وکریم کے بے پایاں رحم وکرم نے اسی پربس نہ کیا ، بلکہ اس نے ہر دور میں اپنے انبیاء ورُسُل قو موں کی طرف جیجے ، تا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اپنے اصل معبود کی طرف بلیٹ آئیں۔

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّانُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِللَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٥ (الانبياء. 25)

'' آپ سے پہلے جورسول ہم نے بھیجا''اسکی طرف یہی وحی نازل فر مائی کہ میرے سواکوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرؤ'۔

اِن انبیاء کیبم السلام کی بعث، الله کی جانب سے اپنے بندوں کے لئے رحمت خاص ہے، تا کہ الله کی طرف ان پر پوری طرح جست تمام ہوجائے۔ورنہ الله تک پہنچنے کا راستہ خوروفکر کرنے والوں کے لیے پہلے بھی صاف تھا۔ رُسُکلا مُّبَشِّرِیُنَ وَمُنْدِرِیْنَ لِفَلا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّةً م بَعُدَ الرُسُل ط (النساء. 165) '' (ہم نے بھیجے) رسول، خوشنجریاں دینے والے اور ڈرانے والے، تا کہ رسولوں کی آنے کے بعد الله پرلوگوں کیلئے کوئی جست باقی نہ رہے''

لوگوں پراللہ کی یہ ججت، نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم ہوجانے کے ساتھ خود بھی پوری ہو پھی ہے ور نہ مذکورہ آیت کا متضاد لازم آئیگا۔ اب آخری نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ لہذا کسی غیر مسلم کو اسلام کے بنیادی دعوے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق خبرلگ جائے اس کے لیے یہی اتمام جست ہے۔ باقی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود تحقیق کرے اور جبتی اور فور وفکر سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ جیسا کہ ایک تیجے حدیث پاک میں وار دہے کہ اللہ کے رسول ایک بیٹی نے فرمایا:

''اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے،اس امت کا کوئی یہودی یا نصرانی میرے متعلق سن

لے اور جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور اس پرایمان نہ لائے، وہ جہنمی ہے'' (صحیح مسلم)

پھران لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہئے جوالی جگہوں پررہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات عام ہیں
اور قرآن وسنت تک رسائی بہت آسان ہے۔اوروہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں،نماز پڑھتے
ہیں۔ زکو ق دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں،ان سب کے باوجودان کے عقائد اورا عمال تو حید سے
قطعاً متصادم اورا سلام کے بالکل الٹ ہیں؟

مقام صدافسوں ہے کہ آج کل بیشار' کلمہ گؤ' مسلمانوں کی صورتحال بالکل ایسی ہی ہے۔ یعنی دعوی اسلام کا اورعقا کدوا عمال اسلام کے بالکل الٹ ۔اوروہ بھی ان مما لک اورشہروں میں جو'' اسلامی'' کہلاتے ہیں۔

الیانہیں ہے کہ پیکلمہ گوُنٹرک کونٹرک اور کفرسمجھ کر کرر ہے ہوتے ہیں ۔ کہ جس طرح حجموٹ،غیبت، چوری یا شراب نوشی وغیرہ کے بارے میں ان کا رویہ ہوتا ہے کہوہ انہیں گناہ تمجھنے کے باوجود بشری کمزور یوں کے ان گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں، یا ہو سکتے ہیں ۔ کیونکہ شرک توالیم چیز ہے ہی نہیں جس کابشری کمزوری ہونے سے کوئی تعلق ہو۔ ثانیاً ،ایک مسلمان سے ، چاہے وہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،شرک کا صدور ہی ناممکن ہے ، کجہ یہ کہ وہ اسے شرک سمجھ کر کرے (بشرطیکہ وہ واقعی مسلمان ہو، یعنی اس نے تو حیدا ورشرک سمجھ کراسلام کواپنار کھا ہو)۔ گویا کہ کوئی اسلام کا دعویدارا گرکسی شرک کا مرتکب ہوتو اس کا اسلام ہی مشکوک بلکہ غیر معتبر تھہر تا ہے ۔ یعنی ایسے محض کومسلمان ہی نہیں سمجھنا حیا ہیں ۔ حقیقت میں ایک شخص تو حید کو قبول اور شرک کور د کر کے ہی تو مسلمان بنتا ہے۔ تو حید کو دل و جان سے قبول کرنا اور شرک کور دکرنا دونوں لازم وملزوم ہیں۔ توجس نے شرک کاار تکاب کرلیااس نے شرک کو کیا رد کیا، اور تو حید کو کیسے قبول کیا؟ نیز ایساشخص مسلمان کس طرح ہوا؟ کیونکہ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جوتو حیدیہ قائم رہےاورشرک نہ کرے۔اگر پیر کہا جائے کہاس نے پیشرک،شرک مجھ کریا جان ہو جھ کرتھوڑا ہی کیا ہے تو سوال بیرہے کہ شرک کوشرک سمجھ کریا جان بوجھ کرنٹرک کرتاہی کون ہے؟؟'' کلمہ گو''مسلمان تو ایک طرف رہے، پیجود نیا بھر کے ہندو،عیسائی اوریہودی ہیں، انہیں اگر پتہ چل جائے (اسی طرح جس طرح کہ ہم اورآ پ جانتے ہیں ) کہان کا فلاں فلاں فعل''شرک'' کہلا تا ہے جوابیاا وروبیا گناہ ہے،تو کونسا ہندو، یاعیسائی اور یہودی ایبا ہوگا جواس فعل کا اعادہ کرےگا؟ بلکہ جو'' کلمہ گو''بعد میں موحدین کی جعوت اوراللہ کی توفیق ہے شرک تو بھھ کراس سے تائب ہو جاتے ہیں ،ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو

دوبارہ شرک کر لیتے ہوں؟؟ جب کہ انہی تائب ہوجانے والوں میں سے بعض سے پچھ نہ پچھ دوسرے گناہوں کا ارتکاب اب بھی ہوتا ہوگا، چاہے ہیں گائی ہوں یا برابر، جیسے جھوٹ، نییبت، چغلی اور دیگرفتق و فجو روغیرہ۔ کیوں کہ بید گناہ بشری کمزوری کے تحت صادرہوتے ہیں اوران پر کفرواسلام کا مداز نہیں ہے۔ جب کہ شرک بشری کمزوری کے تحت واقع نہیں ہوتا اوراس پر ہر شخص کے کفرواسلام کا مدارہوتا ہے۔اور ہر مسلمان، چاہے وہ کتناہی گناہ گارہو، ایسے گناہ سے جواس کے علم کے مطابق اسلام سے خارج کردینے والا ہوتا ہے، کممل طور پر نیجنے کا خواہ شمندہوتا ہے۔

بناء پریں بیواضح ہوجانا ضروری ہے کہ صرف میہ کہددیے سے کہ میں اللہ پرایمان لایا ہوں، میں نے توحید کو اپنالیا اور شرک کو گھکرا دیا ، کسی شخص کا ایمان مشخکم اور معتبر نہیں ہوجاتا جب تک کہ ایمان کے مطلب اور توحید اور شرک کے مفہوم کواچھی طرح جان کر ان کے نقاضوں پڑ عمل پیرا نہ ہوجائے کسی شرک کرنے والے کا شرک کو شرح سناہی اس کی اصل غلطی ہے۔ کیونکہ شرک کے رد کے لیے پہلے شرک کی اچھی طرح پہچان ضروری ہے جس نے شرک کو سمجھا نہیں وہ اسے دوکیسے کرے گا ، بلکہ اس سے بچے گا کس طرح ؟ الغرض عقائد میں الفاظ سے زیادہ مفاہیم اور معانی معتبر ہوتے ہیں ۔ ان مفاہیم کو سمجھ کر ان کے نقاضوں کو اختیار کر لینے سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے ، نہ کہ صرف الفاظ ادا کر لینے سے ایکمہ پڑھ لینے سے۔

دین کے بنیادی عقائد کے سلسلہ میں یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ ایسے علاقے میں جہاں دین کی تعلیم عام جواور ہر مکتبہ فکر کی کتب اور کیسٹس وغیرہ بہ آسانی دستیاب ہوں، یا ان کی مساجد قریب ہوں، جنکے ذریعہ سے ان کے نظریات و دلائل معلوم کیے جاسکتے ہوں، وہاں لوگوں پر جمت تمام کرنا ضروری نہیں ۔ کیونکہ عوام الناس میں ان کے اپنے مولو یوں اور پیروں یا آباء واجداد وغیرہ کے ذریعے یہ پہلے سے مشہور ہوتا ہے کہ فلاں فلاں گروہ (مثلاً وہابیہ) کے بیاور بیعقائد ہیں ۔ تو جبکہ ایسے لوگوں کے پاس قرآن وسنت موجود ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ خود تحقیق کریں کہ حق کس کے پاس ہے ۔ الشیخ العلامة اسحاق بن عبدالرحمٰن بن حسن بن شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ اپنے رسالہ مکم میں والفرق بین قیام الحجۃ وہم الحجۃ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیدر حمداللہ تعالیٰ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

#### من بلغه القران فقد قامت عليه الحجة .

لعني د جس تك قرآن بي گيا،اس پر جحت تمام موگئ" \_

اب بیہخوداس اسلام کے دعویدارشخص کا فرض ہے کہ قر آن وسنت کی روشنی میں تحقیق کرے مختلف علماء

وغیرہ سے دلائل کے ساتھ استفسار کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ کیونکہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔خاص طور پر بنیادی عقائد کاعلم۔اگر وہ شخص ایسانہیں کرتا تو وہ دین سے اعراض کرتا ہے (منہ موڑتا ہے) جو بجائے خودار تداد ہے۔الیی جگہ رہنے والے کی شخص یا گروہ سے جب کوئی شرکیہ یا کفر بیغل ظاہر ہوتو اس شخص یا گروہ کی تنفیر میں ججت تمام کرنے کا شبر رکا وٹ نہیں بننا چاہئے کیونکہ یا تو ان لوگوں کوموحدین کے عقائد کاعلم ہوتا ہے۔ بھی وہ ان کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگار ہے ہوتے ہیں۔اس صورت میں اتمام ججت کس چیز کی کی جائے۔یا چروہ خودہی دین سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ قرآن وسنت تک رسائی کے باوجود ان سے رجوع کرنا ہی گوارانہیں کرتے دور ہی دین سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ قرآن وسنت تک رسائی کے باوجود ان سے رجوع کرنا ہی گوارانہیں کرتے ۔ایسے لوگوں کوحی المقدور ، دلائل و ہرا ہین کے ساتھ تو حید کی دعوت اور شرک سے بچنے کی تھیجت کرتے رہنا چاہئے ، جو کہ امر بالمعروف بھی عن المئر اور تبلیغ دین کا تقاضہ ہے۔نہ کہ اتمام جست کا۔اگر اسلامی حکومت ہوتو شخ الاسلام امام ابن سے انہیں قتل کر دینا چاہئے ، وگر نہ مرتد ہونے کے سبب سے انہیں قتل کر دینا چاہئے ، وگر نہ مرتد ہونے کے سبب سے انہیں قتل کر دینا چاہئے۔

ایک شبہ بیپیش کیا جاتا ہے کہ ہم کسی کلمہ گوکومشرک نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اللہ نے اہل کتاب کوقر آن میں مشرک نہیں کہا بلکہ مشرکین سے الگ ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر ہم قر آن جیسی کتاب کے حاملین کو کیونکر مشرک کہہ سکتے ہیں ۔اس کی مثال میں سورة بینة کی بیآیت پیش کی جاتی ہے:

لَمُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيْهُمُ الْبَيِّنَةُ 0 (البينة: 1) '' اہل کتاب کے کا فرلوگ، اور مشرکین بازر ہے والے نہ تھے، جب تک کدان کے پاس واضح دلیل نہ آگئ''۔

یا ایساسطی اعتراض ہے جوقر آن کومض سرسری نظر سے پڑھنے والا ہی کرسکتا ہے۔ورنداس آیت میں اہل کتاب کوکا فرکھا گیا ہے۔ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب کا فرہیں یانہیں؟ ظاہر ہے کوئی ہوش مند مسلمان اس کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ پھر جب اہل کتاب کا فرہیں تو آخران کے کفر کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے وہ کچھ یول ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُهِ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ.

''اور يهود نے كها كم عزيرالله كا بيا جاور نصالى نے كها كمت الله كا بيا بيا بـ ' ـ (التوبة ـ 30) اور كقد كفر الذين قالو الله الله عَالِث قالية ورالمائدة . 72)

''وولوگ (لعنی عیسائی) کافر ہوئے جنہوں نے کہا،اللہ تین میں کا تیسراہے''۔

بتائے اللہ کے لیےاولاد ماننااور کسی کواللہ کا ہم سرتسلیم کرنا بھی شرک نہیں ہے تو پھر شرک کسے کہتے ہیں؟اور ایسے گھناؤ نے شرک کے بعد بھی کوئی انسان مشرک نہیں ہوتا تو آخر کب ہوتا ہے؟ کہ جس کے متعلق اللہ خود فر ما تا ہے: '' قریب ہے کہ (ایکے)اس (قول) کے باعث آسان پھٹ پڑیں ، زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ

ریزہ ہوجائیں۔کہانہوں نے رحمٰن کے لیےاولا دکا دعوی کیا''۔(مریم۔91,90)

رہی ہے بات کہ اللہ نے قرآن میں اہل کتاب کا ذکر مشرکین سے ملیحہ ہ کیا ہے تواس کی وجہ ہے کہ اہل کتاب (بہود و نصال کی) اور مجوس وغیرہ کی با قاعدہ اپنی شریعتیں اور منا بج سے جن کے وہ پیرو کار سے لہذاان کوانہی سے منسوب کر کے پکارا گیا۔ جب کہ مشرکین مکہ کی کوئی با قاعدہ شریعت نہیں تھی ، نہ وہ دین ابرا بہی کے پیرو سے نہ کسی اور کی نعلیمات پڑمل پیرا سے ۔ وہ بس بت پرست سے اور اس میں بھی ان کا کوئی خاص منج نہ تھا۔ وہ بسااوقات استنج کے کی تعلیمات پڑمل پیرا سے ۔ وہ بس بت پرست سے اور اس میں بھی ان کا کوئی خاص منج نہ تھا۔ وہ بسااوقات استنج کے دھیلوں کی بوجا بھی کرنے لگ جاتے سے ۔ اس لیے ان کو مطلقاً مشرکین کے طور پر ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ در حقیقت کا فراور مشرک کو کا فرسجھنا اور کہنا دین کا ایک بہت اہم مسلہ ہے ۔ کیونکہ کفار و مشرکین سے قطع تعلق براً سے وہ تعلق براً سے اور پیمی ہوسکتا ہے جب کسی کا فریا مشرک کو واقعی کا فرسمجھا جا رہا ہو۔ چاہوں اسلام کا دعو یدار ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کا فریا مشرک کو کا فرنہ بھینا تقریباً ایسا ہی ہے جیسے نفر کو کفر اور شرک کو شرک نہ سمجھنا ۔ اور یہ چیز بجائے خود ایک کفر ہے ۔ اس لیے شخ الاسلام مجھر بن عبد الواہا ب رحمہ اللہ تعالی نے جونواقض اسلام اسلام کو تو ٹر دینے والے امور ) بیان کئے ہیں ، ان میں تیسر انواقشِ اسلام یہذکر کیا ہے :

''جومشر کین کی تکفیرنه کرے، یاان کے مذہب کوچیح گردانے (وہ بھی کا فرہے)''۔

مزید وضاحت کے لیے ہم مجموعۃ التوحید سے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کے صاحبزادگان رحمہم اللّٰد کا ایک فتل کرتے ہیں تا کہ اہل نظر کیلئے باعث نصیحت ہو۔

شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی اولا دسے سوال کیا گیا کہ:'' کیا فرماتے ہیں آپ اس شخص کے متعلق جو مسلمان ہے اور اسلام کی محبت سے سرشار ہے، کیکن مشرکین سے عداوت نہیں رکھتا۔ یاان سے دشمنی تو کرتا ہے گرانہیں کا فرنہیں گردانتا یا یوں کہتا ہے کہ میں خود تو مسلمان ہوں لیکن کآ إِللَهُ إِلَّا اللهُ کہنے والوں کی تکفیر نہیں کرسکتا اگر چہوہ اس (کلمہ) کے معنی سے واقف ہی نہ ہوں۔اور (اسی طرح) ایک شخص دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور اس

سے محبت رکھتا ہے مگروہ کہتا ہے کہ میں مزارات وغیرہ کوغلط نہیں کہتا۔اگر چہ میں جانتا ہوں کہ بیر( مزارات وغیرہ ) نفع اورنقصان نہیں پہنچا سکتے ،مگر میں ان کی تر دیزنہیں کرتا''۔

جواب: '' کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک تو حید کو پہچان کراس کے تقاضوں پڑمل پیرانہ ہوجائے ۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے رسول علیقیہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، اور آپ علیقیہ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہو، اور آپ علیقیہ کے احکامات اور منع کر دہ باتوں میں آپ کی ہو، اور قرآن پر اور آپ علیقیہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، اور آپ علیقیہ کے احکامات اور منع کر دہ باتوں میں آپ کی اطاعت کرتا ہو۔ تو جو شخص سے کہتا ہو کہ میں مشرکین سے عداوت نہیں رکھتا، یا وہ ان سے دشمنی تو کرتا ہو مگران کی تکفیر نہیں کرتا ہوں کہتے کہ آپ اللہ کہنے والے اگر کفر بیا اور شرکیہ افعال بھی کریں اور اللہ کے (اصل) دین سے دشمنی رکھیں تب بھی میں ان کی تکفیر نہیں کرتا ۔ یا یوں کہے کہ میں مزارات وغیرہ کی تر دید نہیں کرتا ۔ تو ایسا ( کہنے والا ) شخص مسلم نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ بیتو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَيَــــُــُـوُلُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُورِيُدُونَ اَنْ يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيَّلا ٥ اُولِئِكَ هُـمُ ا لْكُلْفِرُونَ حَقًّا وَّ اَعْتَدُنَا لِلْكُلِفِرِيُنَ عَذَابًا مُّهِيئًا ٥ (النسآء: 150-151)

یعنی''اور بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ(باتوں) کوتو مانیں گےاور کچھونہیں مانیں گے۔اور وہ لوگ اس کے درمیان میں ایک (نئ) راہ نکال لینا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ کچے کا فر ہیں۔اور ہم نے کا فروں کے لیے در دناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(د يكهيّ مجموعة التوحيد، ص 401,400 مطبوعه دارالفكر، بيروت)

زىرنظررسالە ئىشەئ الشَّبْهَات فِى التَّوْجِيْد كااردوتر جمە ب، جوَيَّخُ الاسلام مُحد بن عبدالو ہاب رحمه الله تعالىٰ ك ايك بلند پايداور لا جواب تصنيف ہے۔اس مخضراور جامع رساله ميں شِخُ الاسلام رحمه الله نے تو حيد ہے متعلق عوام اور خواص ميں پھيلے ہوئے شبہات دور كئے ہيں اوراپني مربوط بحث كودونكات پر مركوزكيا ہے:

- (1) شرک کی صحیح تعریف،اور به که هر دور میں اصل شرک اولیاء وصالحین کوبطور وسیله پکارنا اوران سے مدد مانگنا ہی رہاہے، نہ کہ محض ککڑی پتھر کے بتوں کو پو جنا۔
  - (2) كلمه گومشركين كى شرى حثيبت اوران كى مشركين مكه اورمسليمه كذاب كے بيروكاروں كے ساتھ مناسبت \_ ٱللّٰهُمَّ أَدِنَ الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقُنَا اتِّبَاعَهُ وَاَدِنَ الْبَاطِلُ بَاطِلٌ وَارْزُقُنَ اجْتِنَ بَهُ

اےاللہ، ہمیں حق کوحق کر کے دکھااوراس کی پیروی کرنے کی تو فیق عطا فرما،اورہمیں باطل کو باطل کر

کے دکھااوراس سے بیخ کی توفیق عطافر ما۔ آمین ۔ یارب العالمین ۔ عبد اللّٰد بن عبد الما لک نا خکر سن کرام! آپ پرربالعالمین کی رحمتوں کی بارش ہوآپ کے لیےاس بات کاعلم سب سے

زیادہ ضروری ہے کہ تو حید صرف اللہ تعالی کی عبادت کا نام ہے اور یہی سب انبیا علیہم السلام کا دین ہے اور اس اہم مشن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کوایئے بندوں کے لیے مبعوث فر مایا۔

سب سے پہلے رسول سیرنا نوح علیہ السلام تھے جواپی قوم کی طرف اس وقت بھیجے گئے جب اس نے وَو،

مُواع، یغوث، یعوق اور نسر جیسے اولیاء کرام اور صالحین کے بارے میں غلو سے کام لیا اور آخری رسول سیرنا محمہ علیہ السلام ہیں آپ علیہ نے سلحاء وا ولیاء کی مور توں کو پاش پاش کیا۔ آپ علیہ السے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جو عبادت اللی کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ، جج کرتے ، صدقہ و خیرات دیتے اور کشرت سے ذکر اللی کرتے ہے ، کی کرتے ، صدقہ و خیرات دیتے اور کشرت سے ذکر اللی کرتے ہے ، کی کرتے ، صدقہ و خیرات دیتے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان عبادت و کہ علیہ السلام اور مربم علیہ السلام و غیرہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عبادت و کہ علیہ السلام اور مربم علیہ السلام و غیرہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عبادت و کہ علیہ السلام کی خیر بیانے ہیں۔ چنا نچہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی شفاعت جا ہے ہیں۔ چنا نچہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ کو مبعوث فر مایا تا کہ آپ علیہ کو کہ علیہ السلام کی تجدید فرما کی جدید فرما کی تعدید فرما کی ورد و تو تو ک کی تحق ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ نہ تو کسی مقرب فرشتے کا حق ہے نہ کسی مرسل کا چہ جا بھی کو کی اور خصیت ہو۔ اور خصیت ہو۔ اور خصیت ہو۔ اور خصیت ہو۔ اور خصیت ہو۔

ورنہ آپ عظیمی کے دور کے مشرکین کواقر ارتھا کہ دنیا کا خالق ورازق اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں رزق زندگی موت صرف اس کے قبضہ واختیار میں ہے کا ئنات میں تمام امور کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے اوران سب پراس کا غلبہ وتصرف ہے اس کی دلیل مندرجہ ذیل آیات ہیں پڑھیں اور غور کریں۔

# مشركين مكه توحيدر بوبيت كومانتة تتص

قُلُ مَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ اَمَّنُ يَّمُلِكُ السَّمُعَ وَالْاَبُصَارَ وَمَنُ يُخُرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنُ يُدَبِّرُ الْاَمُرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلُ اے نبی علیہ ان سے پوچھے کہ تم کوزمین وآسان میں رزق کون دیتا ہے؟ یا کون ہے جس کی ملکیت میں تہمارے کان اور آئکھیں ہیں اور بے جان سے جاندار کواور جاندار سے بے جان کوکون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ ۔ تو فرما یے کیا تم (اللہ تعالیٰ سے) نہیں ڈرتے؟ (یونس: 31)

قُلُ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنُ فِيهُمْ آاِنُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٥

(اے نبی عظیمی آپ (ان کافروں سے) پوچھئے کہ زمین اور جو کچھاس میں ہے کس کی ملکیت ہے اگرتم جانتے ہو (تو بتاؤ)۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ اَفَلا تَذَكَّرُونَ ٥

تووہ جواب دیں گے (پیسب کچھ) اللہ تعالیٰ کا ہےان کوفر مائے کہ پھر کیاتم سوچتے نہیں ہو؟

قُلُ مَنُ رَّبٌ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبُ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ طَ سَيَقُوُ لُوُنَ لِللَّهِ قُلُ اَفَلاَ تَتَقُونَ

C

(اے نبی عَلَيْكَ ان كفارومشركين سے پوچھئے سات آسانوں كااور عُر تعظيم كاما لككون ہے تووہ يہى جواب ديں گے (اللہ تعالیٰ سے) ڈرتے نہيں ہو؟ جواب ديں گے (بيسب) اللہ تعالیٰ ہی كا ہے فرمائے كيا پھرتم (اللہ تعالیٰ سے) ڈرتے نہيں ہو؟ قُلُ مَنُ مُ بِيَدِهٖ مَلَكُوُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ٥

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَانَّى تُسُحَرُونَ ٥ (المؤمنون:84,85,87,88,89)

(اے نبی علیلیہ ان کفاروشرکین سے) پوچھے کہ وہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے وہ نباہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ فوراً جواب دیں گے (بیشان) اللہ کی ہے فرمائے تو پھرتم پر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے؟

#### تو حیدِر بوبیت کے اقرار کے باوجودمشرک

ان آیات سے بہ ثابت ہوا کہ وہ آیات میں مذکورہ چیز وں کا اقر ارکرتے تھے اس کے باوجود وہ شرک تھے

# اور جس تو حید کی رسول اللہ علیہ نے دعوت دی وہ اس کے حامل نہیں تھے۔

#### توحیدِعبادت کا نکارشرک ہے

اوریہ بھی ثابت ہوا کہ جس تو حید کا وہ لوگ انکار کرتے تھے وہ تو حیدعبادت ہے جس کو ہمارے دور کے مشرکین اعتقاد کا نام دیتے ہیں وہ اللہ تعالی کو پکارتے تھے اور ساتھ ہی فرشتوں کو پکارتے تھے اور اس کا مطلب وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ہماری سفارش کریں گے اسی نقط نظر سے وہ بعض صلحاء کو پکارتے تھے مثلاً سیدناعیسی علیہ السلام۔

یہ بھی ثابت ہوا کہاسی شرک پررسول اللہ علیہ فیصلے نے جنگیں لڑیں اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدُعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا (الجن:18)

اور به كەسب مسجدين خاص الله تعالى كى بين توالله تعالى كے ساتھ كسى اور كى عباوت مت كرو

لَهُ دَعُوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ (الرعد:14)

سے پکارتواس کے لیے ہےاوراللہ تعالیٰ کے سواجن کوبھی وہ پکارتے ہیں وہ اُن کی پکار کا کیچھ حصہ بھی قبول نہیں کر سکتے ۔

# مشرکین سے جہاد کی وجو ہات

اوریہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اکرم علیہ نے ان سے اس لیے جنگ کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ جانوراسی کے نام پر ذرخ ہوں نذریں اس کے نام کی ہوں ، فریادیں اس سے ہوں اور ہرتشم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو۔۔

اوریی بھی ثابت ہوا کہ صرف تو حیدر ہو بیت کے اقرار سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے۔وہ لوگ جب فرشتوں، نبیوں، ولیوں کا قصد کرتے تھے تو اس سے ان کواللہ تعالیٰ کا قرب مطلوب ہوتا تھا۔ اس برعقیدگی کی بناء پران کا مال مباح اوران کا قتل حلال ہوا اب یہ بات آپ کے علم میں آپھی ہوگی کہ وہ تو حید کیا تھی جس کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام نے دعوت دی لیکن مشرکین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ ''لا اللہ الا اللہ'' میں اسی تو حید کو بیان کیا

# مشركين كااله

مشرکین کے نزدیک اللہ وہ ہے جس کی طرف مذکورہ امور کی خاطر رجوع کیا جائے وہ کوئی نبی مرسل ہو،فرشتہ ہویا ولی اور بزرگ ہودرخت ہوپتھر ہویا قبراور جس وغیرہ۔

#### کفارکلمہ تو حید کے مفہوم کو سمجھتے تھے

کافر جاہل بھی پیجانتے تھے کہ کلمہ تو حید ہے رسول اللہ ﷺ کی مرادیتھی کہ تعلق صرف اللہ تعالیٰ ہے ہو،اس کے سواجس کی بھی عبادت ہورہی ہے اس سے انکار و بیزاری کاا ظہار کیا جائے۔

اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ الهَّا وَّاحِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (سوره ص:5)

کیااس نے سب معبودوں کی بجائے ایک معبود ہنالیا ہے بیتوبڑی عجیب بات ہے۔

یہ بات سمجھ میں آ چکی کہ کا فر جاہل بھی کلمہ ء تو حید کا مفہوم جانتے تھے تو پھراس شخص پر تبجب ہے جو مدعی اسلام ہو کر کلمہ تو حید کا انتخام نہوم بھی نہیں جانتا جاہل کا فر جانتے تھے وہ یہ بجھتے ہیں دلی اعتقاداور مفہوم کے بغیر کلمہ تو حید کے ادا کرنا ہی کا فی ہے۔ اوران میں جوزیادہ ککھا پڑھا اور تقلمند شخص سمجھا جاتا ہے وہ لا اللہ الا اللہ کا مفہوم یہ بجھتا ہے کہ خالق ورازق ادر کا نئات کا انتظام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اليشخض ميں بھی کوئی خيرنہيں اِس سے زيادہ جاہل کا فرلا الله الا الله کامعنی ومفہوم جانتے تھے۔

مشرک کی بخشش نہیں ہوگی

مندرجہ بالا گزارشات ہے آپ نے شرک کامعنٰی ومفہوم تمجھ لیا ہے یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللّٰد تعالٰی کا اٹل فرمان ہے۔

إِنَّ اللهِ لَا يَغْفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ (النسآء: 48) بيتك الله تعالى يه جرم نهيس بخشے كا كه اس كاكسى كوشريك بنايا جائے اس كے علاوہ اور گناہ جس كے جاہے بخش ديگا۔

آپ یہ بھی ہمچھ چکے ہیں کہ وہ دین کیا ہے؟ جس کوانبیا علیہم السلام لے کرتشریف لائے اور جسکے بغیر اللہ تعالیٰ کوکوئی دوسرادین قبول ہی نہیں۔اور آپ یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ اکثر لوگ اس دینسے بے خبر اور جاہل ہیں اس سے دو فائدے حاصل ہوئے

(1) پہلافا کدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل اوراس کی رحمت پرخوش ہونا چاہئے ارشاد ہے۔

قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلُيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ 0 (يونس:58) اے نبی عَلَيْتُ فرماد بِحِيَّ الله تعالی کے فضل اوراس کی رحمت سے (پیکتاب نازل ہوئی ہے) اس لیے لوگوں کواس پرخوش ہونا چاہئیے۔وہ اس سے بہت بہتر ہے جووہ جمع کرتے ہیں۔

(2) دوسرافائدہ بیہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑکاخوف اور ڈر ہو۔

#### جهالت معقول عذرتهيس

آپ کے شعور میں بیہ بات بھی ہوگی کہ بعض دفعہ انسان بلاسو پے شمجھے،الیمی بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ کا فرقر ارا پاتا ہے اس کی جہالت کو معقول عذر نہیں سمجھا جاتا۔اسی طرح بعض مرتبہ وہ ایک شرکیہ بات اِس خیال سے کرتا ہے کہ اِس سے وہ اللہ کے قریب ہوجائے گا جس طرح مشرکین سمجھتے تھے۔

بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند صلحاء اور علماء کا واقعہ ذہن نشین کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا۔

إَجْعَلُ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الِهَةً 0 (الاعراف:138)

ہمارے لیے بھی ایک معبود بنادیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں۔

تواس ہےآپ کے دل میں شدیدخوف پیدا ہوگا اور بیخواہش بھی ہوگی کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں جن

سے شرک میں مبتلاء ہونے کا خدشہ ہے۔

یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومصلحت خاصہ سے جب کسی نبی کوتو حید کی وعوت دینے کے لیے معبوث فرمایا۔ تواس کے دشمن بھی کھڑے کر دیئے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

وَكَذَالِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا اشَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوُحِى بَعُضُهُمُ اللَّي بَعُض زُخُرُفَ الْقُول غُرُورًا (الانعام:113)

اوراسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغیبر کا دشمن بنادیا وہ ایک دوسرے کے دل میں دھوکا دینے کے لیے کمع کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔

# اہل باطل کےعلوم وفنون

بعض اوقات تو حید کے دشمن مزعومہ علوم وفنون ، کتابوں اور دلائل کے اسلحہ سے لیس ہوتے ہیں ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ

جبان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کرآئے تو جوعلم (ان کے زعم کے مطابق) اسکے پاس تھا اس براترانے لگے۔ (المؤمن:83)

جب آپ کے علم میں یہ بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حائل ہونے کے لئے اصحاب علم فصاحت و بلاغت اور دلائل سے مسلح دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ دین کاعلم سیکھیں یہ آپ کے پاس ہتھیار ہوگا جس سے ان شیاطین کا آپ مقابلہ کرسکیں گے۔

### ابليس كامنشور

ان شیاطین کے سر داراہلیس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعوٰ ی کیا تھا۔

قَالَ فَبِمَاۤ اَغُويُتنِي لَا قُعُدَن لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ٥ ثُمّ لَا تَيِنَّهُمُ مِّن ٢ بَيُنِ

اَيُدِيُهِمُ وَمِنُ خَلُفِهِمُ وَعَنُ اَيُمَانِهِمُ وَ عَنُ شَمَآئِلِهِمُ وَلاَّا تَجِدُ اَكُثَرَهُمُ شَاكِرِيُنَ ٥ (الاعراف:16-17)

جب تونے مجھے ملعون کیا ہی ہے تواب میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سید ھے راستے پر بیٹھوں گا پھران کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے ) آؤں گا ور توان میں سے اکثر کوشکر گزارنہیں یائے گا۔

کیکن جب آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی اور قر آنی دلائل پرآپ غور وفکر کریں گےاور پھرغم وفکر کا ہے کا ؟ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِينُهًا ٥ (النسآء:76)

شیطان کا داؤبڑا کمزور ہوتاہے۔

مؤ حدین میں سے ایک عام مؤ حدمشر کین کے ہزارعلماء پر بھاری ہوتا ہے۔خوداللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ .

وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ٥ (الصف:173)

اور بیشک ہمارالشکر ہی غالب رہے گا۔

اس سے بیثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کالشکر دلائل اور زبان سے غالب ہوتا ہے جس طرح کہ وہ تلوار اور نیز ہے سے غالب ہوتا ہے۔ خطرہ تواس مؤ حدکو ہے جو بغیر اسلحہ ( دلائل ) کے راہ جہا دیر جارہا ہے۔

قرآن مجید میں باطل پرستوں کے ہراعتراض کا جواب موجود ہے

اللہ تعالی نے ہم پرقر آن مجید نازل فرما کرعظیم احسان فرمایا ہے اس میں ہر چیز جس کا ہدایت سے تعلق ہے بیان کر دی گئی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، اور بشارت ہے اہل باطل جو بھی اعتراض یادلیل پیش کریں قرآن مجید میں اس کاحل موجود ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَلَا يَأْ تُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحُسَنَ تَفُسِيُرًا٥

وہ لوگ جو بھی تمہارے سامنے اعتراض کی بات پیش کرتے ہیں۔ہم اس کا حقیقی اور بہترین تشری کے

ساتھ جواب بھیج دیتے ہیں۔(الفرقان:33)

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت ہراس دلیل کوشامل کرتی ہے جو باطل پرست قیامت تک گھڑ کرلائیں گے۔قرآن مجید میں سے ہم الی چند مثالیں بیان کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ہمارے دور کے مشرکین کے دلائل کے جواب میں بیان کی ہیں اہل باطل کا جواب دوطرح سے ہے(1) مجمل (2) مفصل مجمل جواب تو اہل عقل وخرد کے

لیےام عظیم اور فائدہ کبیر ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے۔

هُ وَ اللَّذِى اَنُولَ عَلَيُكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اليّاتِ مُنْهُ الْكِتَابِ وَنُهُ الْكِتَابِ وَالْكِتَابِ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا اللهُ 0 (آل عمران: 7)

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور بعض آیات متحکم ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور بعض آیات متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیات متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے حالانکہ اس کی مراداصلی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

حدیث سیح میں ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

إِذَارَأَ يُتُمُ اللَّذِيُنَ يَبُتَغُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولِثِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحُذَرُوهُمُ (صحح مسلم)

جبتم ایسےلوگوں کو دیکھو جو متشابہ آئتوں کو تلاش کرتے ہیں تو جان لویہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہےان سے بچو۔

مثال کے طور پراگر کوئی مشرک میآیت شریفه پڑھے۔

اَلَّا إِنَّ اَوۡلِيَّآ ءَ اللَّهِ لاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥

سنو! جواللدتعالي كيدوست بين انكونه كيه خوف مو گااور نغم (يونس: 62)

- 0 یایوں کھے۔فارش برحق ہے۔
- o یایہ کے کہ اللہ تعالی کے ہاں نبیا علیم السلام کابڑ ابلندمر تبہہے۔
- یا رسول اکرم علی کا کوئی ارشاد پڑھ کراپنے باطل عقیدے پراس سے استدلال کرے اور تمہیں
   اس کامفہوم مجھ میں نہ آئے۔

تواس کوجواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فر مایا ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ محکم آیات کی بجائے متشابرآیات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب میری به بات که الله تعالی نے فرمایا ہے کہ شرک لوگ الله تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کو کا فراس لیے کہا کہ انہوں نے فرشتوں، نبیوں اور ولیوں سے پتعلق بنار کھا تھا کہ:

هُوُّلَاءِ شُفَعَعَآوُنَا عِنُدَ اللهِ (يونس:18)

کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

د کیھئے ان کی اس واضح بات کی کوئی تاویل ممکن نہیں اس کامعنی ومفہوم بالکل واضح ہے۔

اے مشرک! جوقر آن کریم کی آیت رسول اکرم علیہ کا کوئی ارشادتو پیش کرتا ہے۔ میں اس کامعنی ومفہوم منہیں ہو شہیں سے نہیں سمجھتالیکن سچی بات بیہ ہے کہ کلام اللہ میں تناقض نہیں ہے اور رسول اکرم کیلیہ کا ارشاد کلام الٰہی کےخلاف نہیں ہو سکا۔

> یه ایک سیدهاسا دهاسا جواب ہے جسکواللہ تعالیٰ نے تو فیق دی وہی اس کو سمجھے گا بیم حمولی جوابنہیں اس کے بارے میں ارشا دالہی ہے:

وَمَا يُلَقًا هَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقًّا هَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ٥

یہ بات ان لوگوں ہی کوملتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور ان کوہی ملتی ہے جو بڑے خوش قسمت ہیں۔ (حسم السجدة: 35)

2 مفصل جواب بيد ہے كه:

الله تعالیٰ کے دشمن انبیاعلیم السلام کے دین پرکئی طرح کے اعتر اضات کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کودین سے روکتے ہیں۔۔

انبیاءواولیاء کاوسیلہ بھی شرک ہے

ان میں سے ایک اعتراض پیھی ہے کہ:

اعتراض: ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے بلکہ شہادت دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تکلیف میں مبتلاء کرسکتا ہے خودرسول اکرم علیہ بھی اپنی ذات یاک کے لیے نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ شخ عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ کا تو ذکر بعد کی

لیکن میں ایک گہنگا رانسان ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صالحین کا بڑا مرتبہ ہے اس لیے میں ان کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔

جواب: اس اعتراض کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ جن لوگوں سے رسول اللہ علیہ نے جنگیں لڑیں وہ بھی یہی اقرار کرتے تھے کہ ان کے معبود بھی کسی کام کا اختیار نہیں رکھتے ہم صرف ان کے وسیلے سے مرتبہ و شفاعت کے طلب گار ہیں اور یہی تم کہتے ہو پھران کو وہی قرآن مجید کی آیات سنا وجو پہلے اس کے مفہوم کے ذکر میں بیان ہو پھی بین اوران کی خوب وضاحت کرو۔

اعتر اض: مشرکین کاایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ جوآیات شرک کے ردمیں ہیں وہ بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تم ان کوانبیاءواولیاء پر کیوں لگاتے ہو؟

# انبیاءواولیاءکوشفاعت کے لیے دنیامیں یکارنا بھی شرک ہے

جواب: اس کا جواب میہ ہے کہ تمہیں خودا قرار ہے کہ کا فربھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے وہ جن کی قبروں کا قصد کر کے جاتے تھے ان سے شفاعت کے طالب ہوتے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مشر کین اور مؤحدین کے عمل میں فرق کرد ہے پھراس کو بتاؤ کہ کا فروں میں پچھ تو ایسے تھے جو بتوں کو پکارتے تھے اور پچھالیسے تھے جواولیاء کرام

كوپكارتے تقاور كھاليے تھے جونبيول كوپكارتے تھے۔ الله تعالى كاارشاد ہے: اُولئِكَ الّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ اللّي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ

جن کو بیلوگ الله تعالی کے علاوہ پکارتے ہیں وہ خوداللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ ( قرب ) تلاش کرتے رہے۔ .

ہیں کہان میں سے کون اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہے۔ (بنی اسرائیل: 57)

# انبیاءاور فرشتوں کو بکارنا شرک ہے

اور کچھلوگ سیدناعیسی علیہ السلام اوران کی والدہ تحتر مہکو پکارتے تصفر مان باری تعالیٰ ہے: مَا الْمَسِینُےُ ابُنُ مَرْیَمَ اِلّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّیْقَةٌ کَانَایَآ کُلانِ الطّعَامَ اُنظُرُ کَیفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْایَاتِ ثُمّ انظُرُ اَنّی یُوْفَکُونَ 0 (المائدة:75)
مسے علیہ السلام بن مریم تو صرف اللہ تعالی کے رسول تھان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھاور
ان کی ماں صدیقہ تھی یہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھئے ہم ان کے لیے آیات کو کس طرح کھول کھول کر
بیان کرتے ہیں چرد کھئے وہ کدھرالٹے جارہے ہیں۔

قُلُ اَتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَ لَا نَفُعًا ط وَاللهُ هُوالسّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (المائدة:76).

اے نبی علیقیہ! آپان ہے پوچھئے کہتم اللہ تعالیٰ کے سواالیں چیز کی عبادت کیوں کرتے ہوجس کو تمہار کے سی نفع ونقصان کا کچھاختیا نہیں اور اللہ تعالیٰ سنتاجا نتاہے۔

وَيَوُمَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ اَهاؤُلآءِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٥

جس دن وہ اِن سب کوجمع کریگا پھر فرشتوں سے فر مائے گا کہ کیا بیاوگ تبہاری عبادت کرتے تھے؟

قَالُوُا سُبُحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمُ بَلُ كَانُوُا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكَثَرُهُمُ بِهِمُ مُؤُمِنُونَ (السباء:41,40)

فرشتے کہیں گے (اےاللہ) تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے اِنکے سوا (اور کہیں گے) بلکہ یہ جِوِّوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اِن میں سے اکثر اِن برایمان رکھتے تھے۔

وَإِذُقَالَ اللهُ يَا عِيُسلى بُنَ مَرَيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيُ وَأُمِّىَ اِلْهَيُنِ مِنُ دُونِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور (اس وقت کو یا دکرو) جب الله تعالی فرمائے گا ہے بیٹی ابن مریم علیہ السلام! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواتم مجھے اور میری ماں کو معبود بنالووہ کہیں گے تو پاک ہے مجھے لائق نہیں تھا کہ الیسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا جو بات میرے دل میں ہے تو اس کو جانتا ہیشک تو پوشیدہ باتوں کوخوب جاننے والا ہے کو جانتا جاور جو تیرے دل میں ہے میں اسکونہیں جانتا میشک تو پوشیدہ باتوں کوخوب جاننے والا ہے (المائدہ 116)

اب پوچھئے کیا ہے بات سمجھ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتوں کا قصد کرنے والوں کو کا فرکہا اس طرح نیک اور صالح لوگوں کا قصد کرنے والوں کو بھی کا فرکہا ہے اور رسول اللہ عیابیہ نے ان سے جنگ کی تھی۔

اعتراض: اگروہ یوں کے کہ کفار ومشرکین تو اولیاء سے مانگتے تھ گر میں گواہی دیتا ہوں کہ نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا ، کا کنات کا انتظام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتا ہوں وگرنہ صالحین اور اولیاء کے اختیار میں پچھ نہیں ان کا قصد صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش سے پراُمید ہوں۔

# انبیاءواولیاءکوسفارشی سمجھ کر پکارنا شرک ہے

جواب: اس کاجواب یول ہے کہ تبہاری ہے بات اور کفار کی بات میں کوئی فرق نہیں اور ہے آیت پڑھو:

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُونِهَ اَوْلِيٓاءَ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا اِلَى اللهِ زُلُفَى ط٥ (الزمر:3) اورجن كوانهول نے الله تعالی كے سوادوست بنار كھاہے (كہتے ہيں) ہم ان كی عبادت نہيں كرتے ہيں مراس كئے كہوہ ہميں اللہ تعالی كامقرب بناديں۔

اوربيآيت پڙهو:

وَيَقُولُونَ هُوُّ لَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنُدَاللهِ 0 (يونس:18)

اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارثی ہیں۔ معلوم ہونا چاہئے کہ مشرکین کے یہی تین شہبات سب سے بڑے ہیں جب یہ معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی کتاب کریم میں خوب وضاحت سے ذکر کیا ہے اب اگران کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو باقی شبہات کے جوابات بالکل آسان ہیں۔

اعتر اض: اگروہ بیاعتراض کرے کہ میں تو صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں ان کی طرف جھکا وَاور ان کو یکارناان کی عبادت نہیں۔

انبیاءواولیاءکو بکارناان کی عبادت ہے

تواس کا جواب یہ ہے کیاتم اقرار کرتے ہو کہا خلاص عبادت تم پر فرض ہے؟ اگر وہ عبادت اوراس کی اقسام کونہ جانتا ہوتواس کو بتاؤ کہاللہ تعالی فرما تا ہے:

ٱدُعُوا رَبَّكُمُ تَضَرَّعًا وَّخُفُيَةً ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِيْنَ

ا پنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۔(الاعراف:55)

یہ مجھادینے کے بعداس سے دوسراسوال بیکریں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ تو وہ یقیناً اثبات میں جواب دے گا کیونکہ دعاءاور پکارنا تو عبادت کا مغز ہے۔

اباس کو سمجھائے کہ جب پکار نااور دعا کرنا عبادت ہے اوراس کا آپ کواقر ارہے اور آپ رات دن میں اللہ تعالی کوخوف اورا میدسے پکارتے ہیں۔اور جب آپ نے اپنی کسی حاجت میں کسی نبی،ولی اور بزرگ وغیرہ کو پکارا تو کیاتم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیراللہ کو شریک کیایا نہیں؟ وہ یقیناً ہاں کے ساتھ جواب دےگا۔

تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت ہے

اب اس سے کہیں جب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پڑمل کیا:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (الكوثر:2)

اینے رب کے لیے نماز پڑھواور قربانی کرو۔

آپ عظیمی نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی اوراس کی عبادت کی تو بتا یئے کیا بی قربانی عبادت ہے وہ ضرور ہاں کہے گا اب اس سے پوچھئے کہ اگرتم نے کسی مخلوق مثلاً نبی یا جن وغیرہ کے لیے جانور ذیح کیا تو کیا تم نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں کیا وہ اقرار کرے گا اور ہاں کہے گا۔

# مشركين عرب كاشرك

پھراس سے پوچیس کہ وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا کیا وہ ملائکہ صالحین اور لات وغیرہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ لازماً جواب دےگا ہاں کرتے تھے پھراس سے پوچیس کہ کیاان کی عبادت پینتھی کہ وہ ان کو پکارتے تھان کے نام پر جانورذنج کرتے اوران سے پناہ وغیرہ مانگتے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کواللہ تعالیٰ کے بند ہے بیچھتے تھے اورا قر ارکر تے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کے تحت ہیں اوراللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے لیکن انہوں نے انکو پکاراا نکے مرتبہ وسفارش کا سہارالیا اور یہ بالکل واضح بات ہے بالکل واضح بات ہے

سوال: اگروہ پوچھے کہ کیاتم رسول اللہ علیہ کی شفاعت کا انکار کرتے ہواوراس سے بیزاری ظاہر کرتے ہو؟

#### قیامت کے روز شفاعت حق ہے

**جواب:** تواس کوجواب دو کہ جمیں شفاعت کا انکار نہیں اور نہ ہی ہم اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم علیقیہ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور ہم آپ علیقیہ کی شفاعت کے امید وار ہیں لیکن یا در کھئے۔

# شفاعت صرف الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے

شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلُ لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا 0 (الزمر:66)

کہدد بھئے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔

اوریشفاعت الله تعالی کی اجازت کے بعد ہوگی جبیبا کہ ارشاد ہے:

مَنُ ذَاالَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط 0 (البقرة:255)

کون ہے جواسکے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔

رسول ا کرم عظیمی جھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے قرآن مجید میں ارشاد

#### ربانی ہے:

وَلَا يَشُفَعُونَ ٥ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (الانبيآء:28) وه شفاعت نہیں کریں گے مگراں شخص کیلئے جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یا در ہے کہ اللہ تعالی صرف تو حیدہی کو پیند کرتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے وَ مَنُ یَّبُتَغِ غَیُرَ الْإِسُلامِ دِیْنًا فَلَنُ یُّقُبَلَ مِنْهُ (آل عمران:85) جوکوئی اسلام کےعلاوہ کسی اور دین کا متلاثی ہوتووہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

جب شفاعت الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے اوراس کی اجازت ہی سے ہوگی۔اوررسول اکرم علیہ اورکوئی بھی دوسراشخص اجازت ملے بغیر شفاعت نہیں کرسکتا تو یہ بھی یا در کھیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت اہل تو حید کے لیے ہی دےگا۔

اس سے آپ کوعلم ہو گیا ہے کہ شفاعت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ! مجھے پیارے رسول اللہ علیہ کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔اے اللہ! رسول اکرم علیہ کے میری شفاعت کیلئے اجازت دینا۔

اعتراض: اگروہ یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ کو شفاعت دے دی گئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شفاعت کا ہی آپ علیہ سے سوال کرتا ہوں۔

# شفاعت کا آپ علیہ سے سوال کرنامنع ہے

**جواب**: تواس کا جواب بیہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ کو شفاعت عطاء فرمادی ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست آپ علیہ سے مانگنے ہے نع فرمایا ہے ارشاد خداوندی ہے:

فَّلا تَدُ عُوْا مَعَ اللهِ اَحَدًا ٥ (الجن:18)

الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کونہ ریکارو۔

جبتم اللّٰد کو پکارتے ہوا در کہتے ہو کہ اے اللّٰہ! میرے بارے میں شفاعت کی اجازت رسول اکرم علیقیۃ کودی تو اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کونہ پکارنے میں بھی اس کا حکم مانو۔

سوال: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم عظیمہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شفاعت دی گئی ہے جیسا کہ احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ فرشتے ، چھوٹے بچے اور اولیاء کرام شفاعت کریں گے تو کیا ان کے بارے میں بھی کہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوشفاعت دیدی ہے اگریہ بات ہے تو میں ان سے بھی ما نگوں گا؟

**جواب**: اس کا جواب یہ ہے کہ اگرتم ہی کہتے ہوتو یہی صالحین کی عبادت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر

فرمایا ہے اگرتم اس کا انکار کرو گے تو تمہاری بات آپ سے آپ باطل ہوجائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوشفاعت دی ہے اور میں ان سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے مانگتا ہوں۔

سوال: اگروہ بیسوال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرا تا اللہ تعالیٰ اس سے مجھے پناہ میں رکھے البتہ بزرگوں اوراولیاءکو یکارنااوران سے فریا دکرنا شرک نہیں ہے۔

# جو خص شرک کامفہوم نہیں جانتاوہ اس سے کیسے بچے گا

جواب: اس کا آپ میہ جواب دیں کہ جب کہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے شرک کوزنا سے بھی زیادہ تخت حرام قرار دیا ہے اور مانتے ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن شرک کو ہر گز معاف نہیں فرمائے گا تو پھروہ کونسا شرک ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا اور اس کو بخشے گانہیں؟

اگروہ نہ جانتا ہوتو اس کو بتائے کہ اگرتم شرک کامفہوم نہیں سمجھتے تو پھراس سے پچ کیسے سکتے ہو؟ بیرمحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے اور فر مایا ہے کہ میں اس کے مرتکب کو ہر گزنہیں بخشوں گا پھراس کے بارے میں نہ تہمیں کوئی علم ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اہل علم سے پوچھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام تو کر دیا ہے مگراسے بیان نہیں فر مایا۔

اگروہ بیرہتائے کہ شرک بیہے کہ بتو ل کو پوجا جائے اور ہم بتو ل کونہیں پوجا کرتے۔

#### بتول کو بوجنے سے کیا مراد ہے

تواس سے پوچھیں کہ بتوں کو پوجنے سے کیا مراد ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مشرکین عرب کا بیعقیدہ تھا کہ یہ کرنہیں کرتے ہیں ،روزی دیتے ہیں یا اپنے پکارنے والوں کے امور کا انتظام کرتے ہیں ہرگزنہیں قرآن حکیم اس کی تردید کرتا ہے

#### بیشرک ہے

سوال: اگروہ کے کہ پوجنے سے مرادیہ ہے کہ کوئی آ دمی ککڑی پاکسی قبریر بنی ہوئی عمارت کا قصد کرے، ان کو

پکارےاوران کے نام پر جانور ذ<sup>ن</sup>ح کرےاور کہے کہ یہ مجھےاللہ تعالیٰ کے قریب کردیتے ہیں یاان کی برکت سےاللہ تعالیٰ تکلیف دورکردیتا ہے یاان کی برکت ہے ہمیں روزی ملتی ہے۔

**جواب:** اس کے جواب میں کہوہاں! تم نے درست کہا اور تم یہی کچھان پھروں اور عمارتوں پر جا کر کرتے ہو جو قبروں پر بنی ہوئی ہیں تم نے خود ہی مان لیا کہ پیغل ہتوں کی عبادت ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اس کو یہ بھی کہا جائے کہ تمہارا ہے کہنا کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام ہے کیااس سے تمہاری مرادیہ ہے کہ شرک اسی سے مخصوص ہے اور نیک لوگوں کو پکار نااوران پر بھروسہ کرنا شرک نہیں؟

حالانکہاس کےشرک ہونے کی تائیداللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فر مادی ہےاور ہراس شخص کو کا فرقر اردیا ہے جوملائکہ، سیدناعیٹی علیہالسلام یاصالحین اوراولیاء میں سے کسی کے ساتھ اس قتم کا تعلق رکھتا ہو۔

وہ لازمی طور پر مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی نیک شخص کوشر یک بنانا ہی وہ شرک ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے اور ہمارامقصود ومطلوب یہی بات سمجھانا ہے۔

اس مسکلہ میں رازیہ ہے کہ اگروہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا تو اس سے پوچھئے کہ وضاحت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے کیا مراد ہے؟

> اگروہ کے شرک بتوں کی عبادت ہے تواس سے پوچھئے بتوں کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیچیے۔

اگروہ وہ ہی کچھ بیان کرے جوقر آن مجید میں ہے تو بہتر اگراس کواس کاعلم نہیں تو جس چیز کااس کو علم نہیں اس کے بارے میں اس کے سی بھی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔اگروہ اس کا مطلب ایسا بیان کرے جوقر آئی آیات کے خلاف ہوتو اس کے سیاستے شرک اور بتوں کی لوجا کے متعلق واضح آیات بڑھ کر سمجھا نمیں کہ یہی سب پچھ آج کل اسلام کے دعوے دار بھی کرتے ہیں اور صرف اللہ وحدہ لاشر یک لۂ کی خالص عبادت پر ہمیں کوسا جاتا ہے اور ہمارے خلاف السی خرافات کی جاتی ہیں جس طرح ان کے پہلے بھائی کرتے رہے ہیں کہ:

اَجَعَلَ الْالِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا إِنَّ هَلْدَالَشَيُّءُ عُجَابٌ 0 (صَ:5)

کیااس نے سب معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود بنالیا ہے بیتو بڑی جیران کن بات ہے۔

# جنوں، فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے والوں کے کفر کی وجہ؟

سوال: اگروہ کے کہان کوفرشتوں اور نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے کا فرنہیں کہا گیا بلکہان کے کفر کی وجہ بیتھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں لیکن ہم شخ عبدالقا در رحمہ اللہ وغیر ہ کواللہ تعالیٰ کا بیٹانہیں مانتے۔

**جواب**: توان کوکهوکهالله تعالی کی طرف اولا د کی نسبت ایک مستقل کفر ہے الله تعالی کا ارشاد ہے۔

قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ 0 اللهُ الصَّمَدُ 0 (الاخلاص: 1-2)

کہووہ اللہ اکیلا ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔

اُحدے مرادوہ ذات ہے جس کی نظیراور مثل نہ ہواور صدوہ ہے جس کی طرف حاجات وضروریات کے لیے رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے صد (بے نیاز) ہونے کا انکار کیا وہ کا فر ہوا چاہے وہ پوری سورت کا منکر نہ ہوار شاد ہے۔

مَا اتَّخَذَاللهُ مِنُ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ (المؤمنون:91)

اللّٰد تعالیٰ نے اپنی اولا ذہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔

الله تعالی نے ان دونوں قسموں کوجدا جدابیان کیا ہے اور ہرایک کومستقل کفر قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی

۲

وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَحَلَقَهُمُ وَخَرَقُوالَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ (الانعام:100) اورانہوں نے جنوں کواللہ تعالی کا شریک بنالیا جبہان کو پیداہی اس نے کیا اور بغیر علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑلیں۔

الله تعالی نے گفری ان قسموں میں فرق کیا ہے اس کی دوسری دلیل پیہے کہ جولوگ لات کی عبادت سے کا فر بنے انہوں نے لات کو الله تعالیٰ کا بیٹا نہیں بنایا تھا وہ ایک نیک اور صالح شخص تھا اور جولوگ جنوں کی عبادت کر کے فر ہوئے وہ بھی جنوں کو الله تعالیٰ کی اولا ذہیں جانتے تھے۔ اس طرح چاروں ندا ہب کے علاء کرام'' مرتد کے حکم'' میں فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہوکہ اللہ تعالیٰ کی اولا دہ تو وہ مرتد ہوجا تا ہے ندا ہب اربعہ کے علاء کفر کی دونوں قسموں میں واضح فرق کرتے ہیں

# ولائت حق ہے کیکن ولی کی عبادت جائز نہیں

سوال: اگروه مخص بهآیت پیش کرے:

اَلْاَ إِنَّ اَوُلِيَآءَ اللهِ لَاخَوُفُّ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ 0 (يونس:62)

سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہوں گے۔

چواب: تواس کو جواب دیجئے کہ بیآیت اپنے مفہوم میں بالکل درست اور شیح ہے لیکن اولیاء کرام کی عبادت کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا صحح نہیں ہے ہاں! ان سے محبت رکھنا (شریعت کے مطابق) ان کی بیروی کرنا اور ان کی درست کرامات کا اقر ارضحے ہے بلکہ ضروری ہے یا در ہے کہ اولیاء کی کرامات کے منکر وہی ہیں جو بدعتی اور گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ کا دین دونوں اطراف کا درمیانی راستہ ہے دونوں گمراہیوں کے درمیان ہدایت اور دونوں باطلوں کے درمیان جن کا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ بہی چیز ہے جس کو ہمارے دور کے مشرکین اعتقاد کا نام دیتے ہیں۔ اسی شرک کی فرمت اور مخالفت کیلئے قرآن مجید نازل ہوا اور رسول اللہ علیات نے اسی پر جہاد کیا۔

# پہلے دور کا شرک اور آج کل کا شرک

آپ کو بیجھی معلوم ہونا جا ہے ہمارے دور کے شرک کے مقابلے میں پہلے دور کا شرک دووجہوں میں ہا کا تھا

(1) پہلے دور کے مشرکین ملائکہ ،اولیاءاور بتوں کوصرف آ رام وسکون کے وقت میں پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے کیکن شدید مصیبت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنُ تَـدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ اِلَى اَلْبَرَّاعُرَضُتُمُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٥

جبتم کودریا میں مصیبت آتی ہے( ڈو بنے کاڈر ہوتا ہے ) تو جن کوتم پکارا کرتے ہووہ سب بھول جاتے ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی یا درہ جاتا ہے۔ جب تمہیں نجات دیکر خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہواور انسان ہے ہی نہ شکرا۔ (بنی اسرائیل: 67) قُلُ اَرَءَ يُتَكُمُ إِنُ اَتَاكُمُ عَذَابُ اللهِ اَوُ اَتَتُكُمُ السَّاعَةُ اَغَيُرَ اللهِ تَدُعُونَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ ٥ بَلُ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدُعُونَ اِلْيَهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسَوُنَ مَا تُشُوكُونَ ٥

( کفارکو ) فرمایئے بھلا بتاؤاگرتم پراللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے یا قیامت بریا ہوجائے تو کیاتم (اس حالت میں ) اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو ( تو بتاؤ ) بلکہ اس وقت تم اس کو پکارتے ہوتو وہ تہاری اسی مصیبت کو اگر چاہے تو دور فرمادیتا ہے اور تم ان کو بھول جاتے ہوجن کوشریک بناتے ہو۔ (الانعام: 60-61)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيُهِ ثُمَّ اِذَا حَوَّلَهُ نِعُمَةً مِّنُهُ نَسِىَ مَكَانَ يَدُعُو آ اِلَيْهِ مِنُ قَبُلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا اِنَّكَ مِنُ اَصْحَابِ النَّار

جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے پھر جب وہ اس کواپئی طرف نعمت سے نواز تاہے تو جس غرض کے لیے اس کو پکارتا تھااس کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا تا ہے تا کہ اسکی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کرے فرماد یجئے! تو اپنے کفر سے تھوڑ اسا فائدہ اٹھا لے بلاشبہ تو دوز خیوں میں سے ہے۔ (الزمر:8)

ایک جگهاس طرح ارشاد ب:

وَإِذَا غَشِيهُمُ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيُنَ ٥

اور جبان کو( دریایا سمندروغیرہ میں )لہریں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو پھروہ اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے ہیں۔(لقمان:32)

جس شخص نے بیمسکہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تشریح فر مائی ہے مجھ لیا تو اس کوموجودہ دور کے اور پہلے دور کے مشرکین کے درمیان واضح فرق نظر آ جائے گا گرا یسے لوگ ہیں کہاں جو مجھ سکیں۔

2۔ مشرکین عرب بے بسی میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے

مسئلہ بیہ ہے کہ جن مشرکوں سے رسول اللہ علیہ نے جہادفر مایا وہ آ رام وسکون کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے لیکن بیسی اور شدید تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور اپنے سادات کو بھلاد سے تھے۔

# مشرکین عرب مقربین بارگاہ الہی کو یکارتے تھے

گزشتہ دور میں لوگ ایسی ہستیوں کو پکارتے تھے جومقر بین بارگاہ الٰہی ہوتیں مثلاً انبیاء واولیاءاور ملائکہ وغیرہ پایاا یسے پتھروںاور درختوں سےالتجا ئیں کرتے جواللّہ تعالیٰ کےفر ماں بردار میں نافر مان نہیں۔

# ہمارے دور کے بعض مشرک فساق و فجار کو پکارتے ہیں

ہمارے زمانے کے کئی لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں جوسب سے زیادہ فاسق و فاجر ہیں اور لطف یہ ہے کہ ان لوگوں کافسق و فجو چوری و بدکاری اور بے نماز ہونا خود ہی بیان کرتے ہیں۔

جوکوئی ایسے شخص کواللہ تعالیٰ کا شریک بنائے جس کووہ نیک اورصالح مگمان کرتا ہویا ایسی اشیاء کو پکارے جو گناہ وثواب کی مکلّف نہیں ہیں مثلاً درخت ، پھر اورلکڑی وغیرہ تو اسکا شرک اس شخص کے شرک سے کمتر ہے جو فاسق و فاجرلوگوں کو پکارتا ہے اوران کافسق وفجو راس کے علم میں ہے بلکہ وہ ان کے فاسق وفا جرہونے کا گواہ بھی ہے۔

اب یہ بات پوری طرح ثابت ہوگئ کہ جن لوگوں سے رسول اکرم علی ہے۔ مشرکوں سے کم درجے کے شرک میں مبتلاء تھے اور ان سے زیادہ سمجھد دارتھے۔

ہمارے بیان کئے ہوئے دلائل پروہ ایک اوراعتراض بھی وارد کرتے ہیں اور بیان کا سب سے بڑاشبہہ

ے۔

#### کیا ہرکلمہ گوموحدہے؟

**اعتراض:** اعتراض یہ ہے کہ شرکین قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے وہ لا اللہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے وہ رسول اللہ علیکی کے مجٹلاتے تھے قیامت کا افکار کرتے تھے قرآن مجید کی تکذیب کرتے تھے اوراس کو جادو کہتے تھے لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔سیدنا محد الرسول اللہ علیکی کو اللہ تعالیٰ کا سچار سول سجھتے ہیں قرآن کریم پرایمان رکھتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں تو اب ہم ان کی طرح کیسے ہوئے

# دین کے ایک فرض کا انکار کفرہے

جواب: اس کا جواب غور سے سنئے علاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص رسول اللہ علیہ کے کسی تھم کو مانے اور کسی کو نہ مانے اور کسی کو نہ مانے اور کسی کو نہ مانے تو وہ کا فر ہے اور اسلام میں داخل ہی نہیں ہوااسی طرح اگر وہ قرآن مجید کے کچھ جھے پر ایمان لائے اور کچھ جھے پر ایمان نہلائے مثلاً ایک شخص تو حید کا قرار تو کرے مگر نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا تو حید اور نماز کو تو مانے مگر زکو ق فرض ہونے کا منکر ہو یا اسلام کے تمام احکام کو مانے مگر روزے کا منکر ہویا دین کی سب باتوں کو مانے مگر حج کا منکر ہویا دین کی ہر بات پر ایمان لائے لیکن قیامت کو نہ مانے تو ایسا شخص بالا جماع کا فرہے اس کا خون اور مال مباح ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُدُونَ اَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعُصٍ وَّيُرِيُدُونَ اَنُ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۞ وَلَا يَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ خَقًا ۞ الْكَافِرُونَ خَقًا ۞

بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اوروہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ (اس طرح ایمان اور کفر کے درمیان ) ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں وہ ہیں چکے کافر ۔ (النسآء:150-151)۔

د کیھے رسول اللہ علی ہے دور میں کھ لوگ جج کے لیے فوراً تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

وَلِـلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ اِلَيُهِ سَبِيًلا ط وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِيَّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ٥ (آل عمران:97)

اورلوگوں پراللہ تعالیٰ کاحق ( فرض) ہیہے کہ جواس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہووہ اس کا جج کرے۔جوکوئی کفرکرے ( بیچکم نہ مانے ) تو اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جب الله تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں وضاحت فرمادی کہ جوشخص اس کے کچھ جھے سے کفر کرے تو وہ پکا کا فر ہے تو یہ شبہہ بھی ختم ہو گیااور یہی وہ شبہہ تھا جوبعض''اہل احساء'' نے اپنے ایک خط میں ہمیں لکھا تھا۔

یہ جواب بھی ہوسکتا ہے کہ جبتم مانتے ہو کہ جو تخص پورے دین پرایمان لے آئے مگر صرف نماز کا انکار کر دے تو وہ کا فرے ۔ اس کا خون بہانے اور مال کو نتیمت بنانے پراجماع ہے اسی طرح اگر وہ ہربات پرایمان لے آئے مگر قیامت کو نہ مانے یا رمضان المبارک کے روزوں کا منکر ہواور باقی پورے دین کو مانے تو ایسے تخص کے نفر میں کسی کو انکار نہیں ۔ اور نہ ہی کسی کا اس میں اختلاف ہے قرآن مجید میں بھی یہی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ علیہ نے جودین پیش فرمایا اس میں سب سے بڑا فرض تو حید ہے جو نماز، روزہ، اور جج وغیرہ سب احکام سے زیادہ بڑا فرض ہے جو تحض ان میں سے کسی کا انکار کر بے تو کا فرقر ارپائے، اگر چہرسول اللہ علیہ کے باقی دین پر عمل پیرا بھی ہو۔اب سوچٹے اگروہ تو حید کا انکار کرے جو تمام رسولوں کا دین ہے تو کیوں کا فرنہ ہوگا؟ پھر بھی اس کومسلمان کہنا سجان اللہ! کیسی عجیب منطق ہے۔

#### بنوحنیفہ سے جنگ کی وجہ؟

یوں بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنین کو دیکھوجنہوں نے قبیلہ صنیفہ سے جنگ کی حالانکہ قبیلہ بنوصنیفہ نے رسول اللہ علیہ کے دست مبارک پراسلام قبول کیا تھا وہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں وہ اذا نیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ کہ مرتبہ کردے وہ کافر ہوجائے گاناس سے جنگ کی ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کورسول اللہ علیہ ہے کہ مرتبہ کردے وہ کافر ہوجائے گاناس کے خون بہانا اور مال چھیننا مباح ہوجائے گا۔ اس کو کلمہ شہادت اور نماز روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اب اس شخص کا حال کیا ہوگا ؟ جوشمسان ، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا ئنات کے مرتبہ تک پہنچاد سے سحان اللہ مااعظم شانہ '۔

كَذَالِكَ يَطُبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 0 اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُونَ 0 اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سيدناعلى رضى الله عنه كامشركول كوآگ ميں جلاڈ النا

ایک اور جواب بید یا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کوسید ناعلی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلا دیا تھا وہ تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے اور اسلام کے مدعی تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے علم سیصا تھا لیکن سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا وہی اعتقاد تھا جو آج کل لوگ پوسف اور شمسان وغیرہ کے بارے میں رکھتے ہیں رکھتے ہیں (یعنی سید ناعلی رضی اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہ کورام رضی اللہ عنہ کور کے کھئے انہوں نے کس طرح ان کے کفراور قبل پراتفاق کیا ؟ کیا تم سیجھتے ہو کہ تاج وغیرہ کے بارے میں اسلام حے کا اعتقاد کوئی نقصان نہیں دیتا لیکن سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنے والا کا فربن جا تا میں اس طرح کا اعتقاد کوئی نقصان نہیں دیتا لیکن سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنے والا کا فربن جا تا ہے؟

#### مصرا ورمغرب يربنوعبيد كاتسلط

ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بنوعبیدالقداح جوعباس دور حکومت میں مصراور مغرب پر مسلط ہوگئے تھے وہ سب کسب کلمہ تو حید لا َ اِللّٰهُ بِرُ ہے تھے اسلام کے دعوے دار تھے نماز جمعہ اور دیگر نمازیں باجماعت ادا کرتے تھے کین انہوں نے جب بعض مسائل میں شریعت کی مخالفت کی جوزیر بحث مسئلہ سے بہت کم اہمیت رکھتے تھے تو علماء نے ان کے نفر اور ان سے جنگ کے بارے میں متفقہ رائے دی اور ان کے شہروں کو دار الحرب قرار دیا چنا نچہ مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور ان کے زیر تھرف سب شہر آزاد کرا لیے۔

ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلےلوگوں کو کا فر کہنے کی وجہ بیٹھی کہانہوں نے شرک اور تکذیب رسول اللہ عظیمیات اور تکذیب قرآن مجیداورا نکار قیامت کوا کٹھا کرلیا تھا۔

#### مرتد كاحكم

نیز بتائے ان ابواب کا کیا مطلب ہوگا جو مذاہب اربعہ کے علاء کرام نے اپنی کتابوں میں باندھے ہیں کہ''
باب حکم المرتذ' مرتد شخص وہ ہوتا ہے جواسلام لا کر کفر کی راہ اختیار کرلے پھرار تداد کی بہت ہی اقسام بیان کی ہیں۔ان
میں سے ہرفتم سے انسان مرتد ہوجا تا ہے اس کا خون بہانا اور مال لینا حلال ہوجا تا ہے یہاں تک کہ علاء کرام نے وہ
چھوٹی چھوٹی بین بھی بیان کردی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان مرتد ہوجا تا ہے۔مثال کے طور پر کوئی شخص ہنسی
مذاق میں کلمہ کفر زبان سے اداکرے چاہے دل میں اس پرایمان نہ ہوتو بھی وہ مرتد ہوجا تا ہے۔

#### ایک ہی کلمہ گفر سے کا فرین جانا

ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جن کے متعلق الله تعالی نے بیفر مایا ہے کہ:

يَحُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَ كَفَرُوا بَعُدَ اِسُلامِهِمُ ٥ (التوبه:74).

وہ اللہ تعالیٰ کی قشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتک ہوگئے ہیں۔

دیکھا!اللہ تعالی نے ان کوایک ہی کلمہ کفر کی بناء پر کافر کہہ دیا ہے حالانکہ وہ رسول اللہ عظیمی ہے بابر کت دور میں تصاور آپ کی معیت میں جہاد بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے زکو ہ دیتے اور جج کرتے تھے اور تھے اور کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

قُلُ اَبِاللهِ وَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسُتَهُزِءُ وُنَ 0 لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعُدَ ايُمَانِكُمُ 0 (التوبه: 65-66).

پوچھئے! کیاتم اللہ تعالیٰ اس کی آئوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔معذر تیں مت پیش کروتم ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔

یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمادی ہے کہ وہ ایمان کے بعد کا فر ہوگئے تھے حالا نکہ وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں میں میں کہتے ہم انہوں نے ایک کفر کی بات کہی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم نے بید مذاق میں کہی تھی۔

ابان کےاس شبہ پرغور فرمائیں کتم ان لوگوں کو کا فرکہتے ہوجو لا َ اِللہ الله ُ پڑھتے تھے نمازیں ادا کرتے روزے رکھتے تھے اس جواب برغور کیجئے بڑا قیمتی جواب ہے۔

# بنى اسرائيل كاواقعه

ہمارے ذکر کردہ دلائل کی مزید وضاحت کے لیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی دلیل ہے جوقر آن مجید میں

مٰدکور ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے پچھافراد نے مسلمان ، عالم اور نیک ہونے کے باوجودسیدنا موسی علیہ السلام سے کہاتھا:

إِجْعَلُ لَّنَآ الِهًا كَمَا لَهُمُ الْهَةُ ٥ (الاعراف:138)

ہمیں بھی ایک ایسا ہی معبود بنادیں جس طرح لوگوں نے معبود بنار کھے ہیں۔

الٹامشرکین ان واقعات سے بینتیجہ ذکالتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جن افراد نے:

إجُعَلُ لَّنَآ إِلهًا كَمَا لَهُمُ الِهَةً

کہاتھاوہ کافرتونہیں ہوگئے تھے۔

# صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كاواقعه

اور جن صحابہ کرام نے نبی کریم عظیمیت ہے ذات انواط درخت کا مطالبہ کیا تھاوہ کا فرنہیں ہوگئے تھے۔ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کسی غیراللہ کوالہ نہیں بنایا اور نہ ان صحابہ رضی اللہ عنین نے جنہوں نے ذات انواط کا مطالبہ کیا تھا اپنے لیے کوئی ذات انواط مقرر کیا تھا۔علاء کرام اس پر منفق ہیں کہ بنی اسرائیل کسی غیراللہ کوالہ بنا لیتے تو یقیناً کا فرہوجاتے اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ علیمیت کے منع فرمانے کے باوجود کسی درخت کوذات انواط مقرر کر لیتے تو وہ بھی کا فرہوجاتے یہی ہم ثابت کرناچا ہتے ہیں۔

#### دونوں واقعات کےفوائد

- (1) بعض اوقات ایک مسلمان بلکه عالم بھی شرک کی کسی قتم میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہوسکتا ہے۔
  - (2) علم کی اورغلط عقا کدواعمال ہے بچاؤ کی فکراورجبتجو ہمیشہ مدنظر رکھنی جا ہئے۔
- (3) توحیدوشرک کاجس کوعلم نه موه و کے کہ میں نے مسلہ تو حید سمجھ لیا ہے توبیاس کی پہلے درجے کی

جہالت ہےاورشیطان کاسب سے بڑا دھوکہ ہے۔

- (4) اگرمسلمان مجتهد لاعلمی میں کلمہ کفر کہہ بیٹھے اور متنبہ ہوکر فوراً توبہ کرلے تو اس ہے وہ کا فرنہیں ہو
  - جاتا جس طرح که بنی اسرائیل اور صحابه کرام رضی الدعنهم اجمعین نے کیا۔
- (5) اگرچەاپياڭخص كافرنېيى ہوجا تامگراس كوسخت الفاظ ميں تنبيەضرور كرنى چأ ہے جبيها كەرسول

# سيدنااسا مهرضي اللدعنه كاكلمه كوكولل كرنا

شبہ: مشرکین کی طرف سے ایک شبہہ یہ جمی ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ علی ہے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے اظہار ناراضگی فرمایا کیونکہ اس نے ایک اللہ علیہ میں فقل کردیا تھا جس نے لا َ اللہ اللہ کُر حالیا تھارسول اللہ علیہ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کوفر مایا تھا:

اَقَتَلُتَهُ بَعُدَ مَاقَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ

اوررسول الله عليه كاارشادمبارك ہے:

أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُو لا إِلهُ إِلَّا الله

مجھے تکم دیا گیاہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہوہ لا الله الله پڑھ لیں۔

اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جن میں فرمایا گیاہے کہ لا السہ الا اللہ پڑھنے والے سے کوئی تعرض نہ کیا

جائے۔

#### كلمه گواور شرك

جواب: ان احادیث مذکورہ سے جاہل اوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو مخص لا اللہ لا اللہ پڑھ لے وہ جو چاہے کرتا پھر ے نہاں کو کا فرکہا جائے نہ آل کیا جائے؟ حالانکہ علم والے لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے یہودیوں سے جنگ کی انہیں قید کیا حالانکہ وہ لاَ اِللہ اِللّٰہ اللہ کہتے تھے نیز رسول اللہ علیہ کے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بنو حنیفہ سے جنگ کی حالانکہ وہ کلمہ لاَ اِلله اِلّٰہ اللہ کی شہادت دیتے تھے۔

نمازیں پڑھتے تھے اور اسلام کے دعوے دارتھے۔ وہ لوگ بھی اپنے زعم میں مسلمان تھے جن کوسید ناعلی رضی اللہ عنہ نے آگ میں مسلمان تھے جن کوسید ناعلی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلا دیا تھا لطف کی بات ہیہ کہ بیہ جائل اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کوئی قیامت کا انکار کرے وہ کا فرہاں کوئل کیا جائے اگر چہ وہ لا َ اِللہ اللہ مُر ہے تا ہوا ور جو تحض ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو بھی انکار کردے وہ کا فرہے اس کوئل کیا جائے جائے جوہ کلمہ پڑھتا ہو۔

یکسی بات ہے؟ کہ جو شخص کسی فروعی مسئلہ کا انکار کردے اس کوتو کلمہ گوہونا کوئی فائدہ نہ دے مگر تو حید کا انکار کردے جو تمام انبیاعیہ ہم السلام کے دین کی اصل ہے اس کو کلمہ پورا پورا فائدہ دے (مَسا لَکُمُمُ حَیُفَ تَکُمُمُ وَنَیْ ) (متہیں کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کرتے ہو) اللہ تعالیٰ کے دشنوں نے دراصل ان احادیث کا معنی و مفہوم سمجھا ہی نہیں سید نااسا مدضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کوتل کر دیا تھا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا

اس قبل کی وجہ بیتھی کہ سیدنا اسا مہرضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ کلمہ پڑھنے والا مال و جان کے ڈرسے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ جب کوئی اسلام کا اظہار کر بے تو اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے ( مگریداُ س وقت تک ہے ) جب تک کہ اس سے خلاف اسلام کوئی کا م سرز دنہ ہواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> ياَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوُا إِذَا صَوَبُتُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوُا ٥ اےابمان والو! جبتم راه الهی میں نکلوتو تحقیق کرلیا کرو۔ (النسآء:94)

یہ آیت اس بات پر دلالت کنال ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے تواس سے ہاتھ روک لینا اور شخیق کرنا واجب ہے تحقیق کے بعداس سے کوئی الی بات سرز دہو جو اسلام کے خلاف ہوتو پھراس کولل کر دیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادیہ ہے کہ تحقیق کرلیا کرو۔اگر ہرکلمہ کوکولل کرناحرام ہوتا تو تحقیق کر لینے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں 1

اسی طرح دوسری احادیث کامفہوم بھی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اسلام اور تو حید کا اعلان کرے اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے جب تک اس سے کوئی خلاف ِ اسلام بات سرز دنہ ہو کیوں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

اَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَاقَالَ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ؟

کیاتونے اس کو لا َ اِلله اِلّا اللهُ پُر صنے کے بعد قُل کردیا ہے۔
ایک دوسرے موقعہ پررسول اللہ عَلَیْ اِنْ نَے بیار شاد فرمایا:
اُمِرُ ثُ اَنُ اُفَاتِلَ اللّهَ صَتَّى يَقُو لُوْا لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ
مُحْظَم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے رُوں حَیٰ کہ وہ لاَ اِلله اِلّا اللهِ پُر صلیں۔
کمہ کو خوارج کافن ک

#### خوارج كم تعلق رسول الله عَلِيكَ كار شاد ب: أَيْنَمَا لَقِينتُمُو هُمُ فَاقْتُلُوهُمُ لَسِئِنُ اَذُرَ كُتُهُمُ لَا قُتُلَنَّهُمُ قَتُلَ عَادٍ

1۔ کجابید کہ جوگروہ تھلم کھلا اپنے مشر کا نہ عقا کد کا اعلان کرتے پھرتے ہیں اور برملاشر کیہ افعال کرتے نظر آتے ہیں یعنی جن کا شرک اتناواضح ہے کہ تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، کیاان کو کا فرسجھنے اور کہنے میں سستی کی جائے؟ ناشر۔ جہاں یا وَان کُوْل کردوا گرمیں نے ان کو یالیا تو قوم عاد کی طرح ان کافتل عام کروں گا۔

حالانکہ خارجی لوگ بظاہر بے حدعبادت گزاراور ہروقت تکبیر وہلیل کرتے رہتے تھے یہاں تک بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے آپ کوان کے مقابلے میں حقیر خیال کرنے لگے تصلطف سے ہے کہ ان خارجیوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہی علم دین حاصل کیا تھا۔ لاَ الله واللہ الله مُصَحَمَّدُ وَسُولُ الله بِرُحنے، کثر تِ عبادت اور دعو ہے اسلام نے ان کوکوئی فائدہ نہ دیا وجہ بیتھی کہ انہوں نے شرع شریف کی خلاف ورزی کی تھی ۔ رسول اللہ علیق کے یہود یوں سے جنگ کرنے اور صحابہ کرام رضی اللہ علیق کے یہود یوں سے جنگ کرنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبیلہ بنو صنیفہ سے جنگ کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

#### ز کو ۃ کے انکاریر جنگ کا ارادہ

قبیلہ بنوالمصطلق کے بارے میں رسول اللہ علیہ کو اطلاع ملی تھی کہ بن المصطلق نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا مگریہا طلاع غلط نکلی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی:

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اِنُ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَّيَنُوا اَنُ تُصِيبُوا قَوُمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَلِمِيُنَ ٥ (الحجرات:6)

اے ایمان والو! اگرتمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کرآئے تواس کی تحقیق کرلیا کروکہیں ایسانہ ہو کہ بے خبری میں تم ایسا کا م کر بیٹھوجس پر بعد میں بچھتا نا پڑے۔

یہ آیات واحادیث ہماری بات کے واضح دلائل ہیں اس سے مشرکین کی بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔

ن اہل شرک و ہدعت کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے کہ قیامت کے

اعتراض:

دن کچھلوگ باری باری سیدنا آ دم علیہ السلام اور سیدناعیسٰی علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں گے ۔لیکن ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گا بالآخر بات مجھ تک پہنچے گی ۔اس واقعہ سے شرک پیندلوگوں کا استدلال اس طرح ہے کہ غیر اللہ سے فریا داور استغاثہ شرک نہیں ہے۔

# مخلوق سےالیی چیز کی فریاد یا استغاثہ جواس کے اختیار میں نہ ہو

**جواب**: الله تعالی پاک ہے جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔جوبات مخلوق کے اختیار میں ہے اس سے استغاثہ کرنے کا ہم انکار نہیں کرتے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

فَاسُتَغَاثَهُ الَّذِي مِنَ شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِن عَدُوٍّ ٥ ٥

جوُّخُص اس (مویٰ) کی قوم سے تھااس نے دوسر کے خص کے مقابلے میں سیدنا مویٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی۔ **(القصص:15)** 

دوران جنگ جب انسان اپنے ساتھیوں سے ایسی مددطلب کرتا ہے جس پروہ قادر ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ہم استغاثے کے منکر ہیں جواولیاءکرام کی قبروں پر جا کرعبادت کے طور پر کیا جاتا ہے یاان کوغائبانہ ایسے کا موں کے لیے پکاراجا تا ہے جوصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور کسی مخلوق کوان پر قدرت نہیں۔

یہ بات ثابت ہوجانے کے بعد سمجھ لینا چاہئے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے جواستغاثہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعناقہ ہوگا سے دہ دعاء کریں کہ لوگوں کا حساب جلدی ہوجائے تا کہ اہل جنت میدان حشر کی تختی سے نجات پائیں اس طرح کا استغاثہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جائز ہے آپ کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جائیں وہ تہمارے پاس بیٹھے اور تمہاری گفتگو بھی سے تم اس سے اپنے لیے دعاء کی درخواست کروتو یہ جائز ہے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عظیم اللہ عظیمی کے بعد آپ علیہ اللہ عظیمی کہ بعد آپ علیہ ہوگئے ہے اوضہ مبارک پر جاکر کسی صحابی نے آپ علیہ سے دعاء کی درخواست نہیں کی بلکہ سلف صالحین نے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوکر آپ علیہ ہے کرانا تو در کنارو ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے بھی منع فرمادیا ہے۔

یاس کھڑے ہوکر آپ علیہ کرانا تو در کنارو ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے بھی منع فرمادیا ہے۔

سیدنا جبر میلی علیہ السلام کی بیش کش

اعتراض: سیدنا جریل علیه السلام نے آ کرعرض کیا تھا کہ اس وقت کوئی حاجت وضرورت ہوتو فرمایے؟

سیدناابراہیم علیہالسلام نے فر مایا تھا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔

شرک پیندحضرات کااستدلال ہیہے کہا گر جبر مل علیہالسلام سے استغاثہ شرک ہوتا تو وہ سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کوپیش کش نہ کرتے۔

**جواب:** یهاعتراض بھی پہلے اعتراض جیسا ہی ہے اس واقعہ میں سیدنا جریل علیہ السلام نے جو پیش کش کی تھی وہ اس پر قادر تھے۔ یعنی سیدنا ابرا جیم علیہ السلام کو فائدہ پہنچانے پراللہ تعالیٰ نے سیدنا جریل علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا ہے:

شَدِيدُ الْقُواى (النجم:5)

وہ بہت طاقتور ہے۔

اگرسیدنا ابراجیم علیہ السلام سیدنا جبریل علیہ السلام سے مدد چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے تیار کی گئی آگ کواوراس کے اردگر دکی زمین اور پہاڑوں کواٹھا کرمشرق میں یا مغرب میں ضرور پھنک دیتے۔

اگرسیدنا جریل علیهالسلام کوبیچکم ہوتا کہوہ سیدنا ابرا ہیم علیهالسلام کوآسان پرلےآئیں تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے(اللّٰہ تعالٰی نے بہ قوت دی تھی)۔

اس کواس مثال سے بیجھئے کہ ایک دولت مند شخص کسی فتاج کود کیھے اور اس کو قرض کی یااس کو پھھا وردینے کی پیش کش کرے جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرلے کیا اگر ضرورت مند آ دمی قرض لینے یا کوئی اور چیز لینے سے انکار کردے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کواپنی جناب سے رزق سے نواز دے تو اس طرح وہ کسی مخلوق کا احسان مند نہ ہوگا۔

یه بات کهان اورعبادت کے طور پراستغا ثداور شرک کهان کاش بیلوگ مجھیں؟

یہ مسئلہ گزشتہ بیان سے اگر چے سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم آخر میں اس کوعلیحدہ بیان

کرتے ہیں۔

عرض یہ ہے کہ تو حیر کا تعلق تین باتوں سے ہے دل سے ایمان زبان سے اقرار اور باقی اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل اگران تین باتوں میں سے کسی ایک میں بھی خرابی ہوتو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا اگر کوئی شخص تو حید کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں تو ضدی اور کا فر ہے مثلاً فرعون اور ابلیس وغیرہ مسئلہ تو حید میں اکثر دھوکا کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو حید حق ہے ہمیں اس کا علم ہے اور ہم اس کے حق میں ہونے کی گواہی و سے ہیں لیکن اس پڑل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اور پھر ہمارے علاقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ موافقت کئے بغیر چارہ نہیں (اور حالات کا تفاضا اس طرح کے کئی اور عذر لنگ تر اشتے ہیں۔

عیارہ نہیں (اور حالات کا تفاضا اسی طرح کے کئی اور عذر لنگ

یے سکین نہیں جانتا کہ گفر کے سرداروں کی بہت بڑی اکثریت بھی حق کو پیچانتی تھی مگر کئی قتم کے بہانوں کے ذریعے ہی انہوں نے حق کوچھوڑ دیا تھا۔اللہ تعالی کاارشاد ہے:

إِشْتَرَوُا بِايَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيُلا ٥ (التوبه: 9)

انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑ اسافائدہ حاصل کیا۔

دوسری جگهارشادفر مایا:

يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ ٥ (البقرة:146)

وہ (اس نبی آخرالز مان ) کواسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

جوِّحض بظاہر تو حید پڑمل کرتا ہے کیکن اسکے مفہوم ومطلب سے نا آشنا ہے یا دل سے اس پرایمان نہیں رکھتا وہ منافق ہے جو خالص کا فر سے بھی بدتر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِنَّ ٱلْمَنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْاَسُفَلِ مِنَ النَّارِ ٥ (النسآء:145)

کچھ شبنہیں کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

یہ مسئلہ طویل ہے لوگوں کی باتوں پرغور کرنے سے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے گی افرادایسے ہوتے ہیں جوتن کو جانتے پہچانتے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے نقصان کے ڈرسے یا منصب کی حفاظت کے لیے یالوگوں کی طرف سے خاطر مدارات اور تواضع میں کی کے ڈرسے اس پرعمل نہیں کرتے اور پچھلوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو حید پرعمل تو کرتے ہیں گردل سے نہیں کیونکہ وہ دل میں تو حید کاعلم رکھتے ہی نہیں۔

### ایک کلمے کی وجہ سے کا فر

1. لَا تَعُتَذِرُوا قَدُ كَفَرُتُمُ بَعُدَ اِيمَانِكُمُ (العربه:66)

معذرتیں پیش نہ کروتم ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔

جب بیر ثابت ہو گیا بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ما جمعین نے رسول اللہ عظیم کے ہمراہ ہو کررومیوں سے جنگ کی قل وہ صرف ایک کلے کی وجہ سے کا فر ہو گئے جو انہوں نے (بقول ان کے ) ہنمی مذاق میں کہا تھا یہاں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جو شخص کسی کی چاپلوسی کی خاطریا اس پڑمل کر بے تو ہنمی مذاق میں کفرید کلمہ کہنے والے کی نسبت بہت بڑا گہنگارہے۔

مَنُ كَفَرَ بِاللهِ مِنُ بَعُدِ إِيهُمَانِهِ إِلَّا مَنُ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (النحل:106)
 چوقت ایمان لا کراللہ تعالی کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جس کوز بردی مجبور کر دیا جائے ( کہ کفر کا کلمہ کے) جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس شخص کا عذر تسلیم کیا ہے جو کفریکلمہ کہنے پر زبرد ہی مجبور کر دیا گیا ہو۔ گراس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل مطمئن ہواس کے سواکسی کا عذر قبول نہیں کیا گیا اب جو کوئی ڈرکی وجہ سے یا جاپلوت کے کے لیے یا اپنے وطن ، اہل وعیال ، مال ومتاع کی محبت میں آکریا ہنسی مذاق میں یاکسی اور غرض سے کلمہ کفر کہہ دے وہ کا فر ہے اللہ تعالیٰ نے زبرد تتی اور جبر کئے گئے تخص کو صرف رخصت دی ہے۔

1. اِلَّا مَنُ أُكُرِهَ (النحل:106)

جومجبور کیا جائے ( کفریر)۔

اس جملہ میں صرف مجبور شخص کا استثناء ہے اور ظاہر مجبوری کا تعلق صرف زبان اور عمل سے ہے رہا دل تو اس پرکسی کا جبز نہیں ہوسکتا (اس لیے دل میں کلمہ کفر سے نفر ت اور کلمہ تو حید پر ایمان واطمینان واجب ہے )۔

2. ذٰلِكَ بِانَّهُمُ السُّتَحَبُّوا الْحَيوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاخِرة

اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کی۔ (المحل: 107)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فر مادی ہے کہ ان کا کفریا ان پر عذاب کا باعث اعتقاد کی خرابی، یا جہالت یادین سے بغض وعداوت یا کفر سے محبت کی بناء پرنہیں تھا بلکہ اس سے بڑا سبب دنیاوی مزوں میں پڑنا تھا یہی

#### وجہ ہے کہ انہوں نے دین پر دنیا کور جے دی۔

والله سبحانه وتعالى اعلم واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.

http://www.muwhideen.tk